ومن يكون يطعن في معاوية

فذالكمنكلابالهاوية



zborne zn ś

ٷٵۻٷڿڽٳ؈ٷ؈ٷٳ **ڰڶؿڂڴڰ** 

by series for

E CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

ڟڿٵڎڞؿڿڴؠٳ؈ ٲڟؿڟڸڟٙۑڷؠٳڋڕڎڴڮڰ

تغدیہ وتدوین حافظاظۂ عبائش سیالوی

ناش الشّمس يبلى كيشنزجهنگ

0345-7867732,0300-6041009 alshams7867@yahoo.com فذالك من كلاب الهاوية

ومن يكون يطعن في معاوية



کے بارے میں کیے گئے چندسوالات کے جوابات

ELECTRICALLINGUALES CONTRACTOR CO

्यक्ष्मिक्षित्रिक्षित्रीयात्र्यः बाद्धितुष्ट्यक्ष्मिक्ष्म्य

تخریج وتدوین حافظاظهم باستمسیالوی

الشمس يبلى كيشنرجهنگ 0345-7867732 0300-6041009

0345-7867732,0300-6041009 alshams7867@yahoo.com The True Teachings Of Quran & Sunnah

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله الذي هدان الهذاوم اكن النهتدي لولاان هداناالله لقدجاء ترسل ربنابالحق والحمداله الذي ارسل رسوله بالهدئ وديس الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون. تبارك الّذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيراً. هوالذي ارسل نبينا مُنْطِيُّهُ رحمة للغلمين فادخل تحت رحمته الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين فمصلى اللهتعالي وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه وكل منتسب اليه دائماً ابدأكما يحب ربناو يرضى وهو الولى الاعلى وقال في شان المهاجرين والانتصاروالذين اتبعوهم باحسان رضي اللهعنهم ورضوعنه وقال في مقام آخرفى علوشانهم والذين امنواب اللهورسله اولثك هم الصديقون والشهمداء عمنمدربهم لهم اجمرهم ونمورهم والمذين كفروا وكذبوا سأيتنااولنك اصحاب الجحيم وقال في حال المنافقين والرفضة والمبتدعةانااطعناسادتنا وكبراء نافاضلوناالسبيلا ربناآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنأ كبيرا الابعد

آپکا گرامی نامدرمضان المبارک شریف کے اوائل میں موصول ہوا۔ اپنی علالت و بے فرصتی کی وجہ سے جواب دینے میں تاخیر رہی والدصاحب کے مزار شریف کا کام بھی شروع تھا حفاظ کی منزلیس بھی سنی تھیں بخار نے بھی اپنا ناغہ نہ کیا اس وجہ سے دریہ وگئی پھر آ کے بیا بعد دیگرے دو مکتوب آئے میں نے یہی سمجھا کہ سابقہ مکتوب کا جواب جیا ہے بیں بغیر پڑھے انکور کھ دیا اب تیسرا خط جب آیا ہے جس میں ایک مولوی صاحب جا ہے ہیں بغیر پڑھے انکور کھ دیا اب تیسرا خط جب آیا ہے جس میں ایک مولوی صاحب

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بين

نام كتاب : حضرت سيدنا امير معاويه

ك باركيس كي كع چند والات كجوابات

مصنف : شخ الحديث معزت علام محم عبد الرشيد رضوى رحمة الدمليد

خصوصى تعاون : قارى محمد انورخان سيالوى

پروفريد ك : مولانا حفيظ الرحل باورى

كپوزىگ : اظهرعباس شسيالوى

اللاعت : رجب الرجب 1433ه، جون 2012ء

تعداد : 1100

ناشر : الفنس پلي كيشنز جمنگ

قیت : -/ 30روپے

## ملغ کے ہے

جامعة رضوبيات القرآن وينظيع جهلم 633881-0544 دارالعلوم منظراسلام تحفيظ القرآن 15 ميل تخصيل وضلع جمنگ 7638160-0300 القمر لا تبريري نكه كلال پنڈي گھيب ضلع انگ 6041009-0300 ڈاکٹر ساجدعلی رضوی اڈاراجہ آباد تخصيل وضلع جمنگ 7607194-0345 الشمس لا تبريري موضع بھوچ انخصيل وضلع جمنگ 7867732 والزمهم كلمة التقوى وكانو ااحق بها واهلها ﴿ پاره٢٦، الفتح٢٦)
"اور پر بيزگارى كاكلمه ان پر لازم فرمايا اور وه اسكے زياده سزاوار اور اس كابل تھے۔" ﴿ كَنْزَالايمان ﴾

ممتحن لوگ امتحان کیکر جن لوگوں کو پاس کر دیتے ہیں اور ان کو نمبر دے دیتے ہیں اس مستحن لوگ امتحان کیکر جن لوگوں کو پاس کر دیتے ہیں اس میں خلطی کا اختال بھی ہوسکتا ہے گر اللہ تعالی کی علیہ میں ہورے کے خلطی ممکن ہواؤنی خیال خلطی کا بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالی کی ارشاد فرما تا ہے ؟ و کان اللہ بکل شیء علیما ﴿ پاره۲۱، الفتح ۲۱﴾

"اورالله على بكه جانتائ وكنز الايمان)

یعنی الله تعالی ﷺ نے اپنے قدیم اور ازلی علم کے بعد ان کو جانچ پر کھ کر اس چیز کا حق وار بنادیا اور ثابت کردیا کہ حضور الله کے درسگاہ اور تربیت گاہ میں داخلہ کی اہلیت اور قابلیت رکھتے ہیں اور یجی لوگ اس شرف کے حق دار ہیں جسکوالله تعالیٰ ﷺ کا میہ فیصلہ پند شہواس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور اس کا ٹھکا نہ کہاں ہوگا؟ بلکہ تمام مسلمانوں کو تھم دیا ، فرمایا؟

فان المنوا بمثل ما منتم به فقداهتدوا ﴿ پاره ا، البقره ١٣٧) ﴿ " كُورًا كُروه بِمَا يَكُمُ لَا عَجِيها كُمُ لاكِ جب توه ومبرايت پاگئے۔ " ﴿ كُنز الايمان ﴾ توجوان كونه مانے اس كے بارے ميں فرمايا ؛

وان تولو افانما هم فی شقاق ﴿ پارها،البقره ۱۳۷﴾ "اوراگرمنه پھیریں توه وزی ضدمیں ہیں۔" ﴿ کنزالایمان ﴾ نه انکی دنیا ہے نه آخرت اور نه ہی ان کے اعمال ظاہری و باطنی ہے کوئی تعلق بلکه وہ تمام عمال هباء منٹو راہوجا کینگے اور بیصرف صحابہ تک محدود نه رکھا بلکہ سورہ تو بہ میں فرمایا!

کی تقریر اور حضرت امیر معاوید کی شان میں سب وشتم اور ان کے والدین کے کفر
کھے ہوئے کو جب پڑھاتو طبیعت کی خرابی کے باوجود سباب امیر معاوید کی کے متعلق
آمدہ سوالات کے جوابات لکھ دیتا ہوں کدایے شقی القلب بخیف العقل کا جواب دینا باتی
مشاغل کوچھوڑ کر لا بدی اور ضروری ہے ثابت کیا جائے گا کداس بیہودہ شخص نے قرآن
مجید فرقان جمید اور حدیث پاک اور اجماع امت کی مخالفت کی ہے نیز سامعین کے
اعتقادات کو بر بادکرنے کیلئے ڈیڑھ دوگھنٹہ بیان کیا ہے اسکا جواب دینالازم ہے۔

اذا كان الغواب ذليل قوم سيهديهم طريق الهالكين جن قوم كارا بنما كوابوده قوم كى مردارول كى طرف بى ربنما ألى كريگار

سوال 1: حضرت امیر معاویه ﷺ کوامینِ اسرارِ نبوت کا تب الوی ،خال المؤمنین اور رضی الله عنه کہنا جائز ہے یانہ؟

الجواب: جائز ہے۔ عام قاعدہ ہے کہ کوئی اعلیٰ درجہ کی یو نیورٹی یا کا کج ہوتواس میں داخلہ
کیلئے ٹمیٹ لیا جاتا ہے جبکہ عام کالجوں میں داخلہ کیلئے صرف بیدد کھے لیا جاتا ہے کہ پہلے
درجہ کا امتحان پاس کرلیا ہے تھ الرسول الشقائی کی درسگاہ کوئی عام درسگاہ نہتی بلکہ دنیا
مجر میں لا ٹانی تربیت گاہ تھی اس میں داخلہ کیلئے بھی رب العالمین عظالے نے ایک ٹمیٹ
رکھا ہوا ہے جہ کا اظہاران الفاظ میں فرمایا ہے ؟

ا ولنك الذين ا متحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وا جرعظيم ﴿ پاره٢٦ ما تُحِرات ٣ ﴾
"وه بين جن كا ول الله و الله قالوبهم للتقوى لهم مغفرة وا جرعظيم ﴿ پاره٢٦ ما تُحِرات ٣ ﴾

- " ﴿ كنز الايمان ﴾
اورسوره فتح مين فرمايا ؛

سيسا في الجاهلية وصرت ملكا في الاسلام وانا صهر رسول الله عَلَيْنَهُ وخال المؤمنين وكاتب الوحى ﴿ احتجاج طرى صفي ٩٢ ﴾

"ابوعبیده گفت نیبان کیا که حضرت امیر معاوید کی نیب نیم المؤمنین حضرت علی کوخط
کها که میں بہت فضائل کا مالک ہول میرے والد زمانہ جاہلیت میں سردار تقے اور میں اسلام
میں سردار ہول اور میں زوجہ رسول علیہ کا بھائی اور خال المؤمنین اور کا تب الوحی ہوں۔"
احتجاج طبو سسی کے حاشیہ پراس کا محقی لکھتا ہے؛

يقولون ان معاوية خال المؤمنين لان صفية زوجة الرسول بنت ابى سفيان وهي ام السؤمنين بناء على ان ازواج النبى عَلَيْكَ كلهن امهات المؤمنين فحيننذ يكون معاوية خال المؤمنين (عاشيرا حجّاج طرى)

'' ایعنی امیر معاویہ کوخال المؤمنین اس لئے کہتے ہیں کہ صفیہ بنت ابی سفیان زوجہ' رسول بیات تھیں اور ازواج نبی تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں لبند اامیر معاویہ کوخال المؤمنین کہتے ہیں۔''

: 0

شیعی محقی کو اتنا معلوم نہیں کہ ابوسفیان کی بیٹی کا نام ام حبیبہ ہے یاصفیہ، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اس لئے کہ جس گھر کے ساتھ کسی کے روابط اور تعلقات نہ ہوں اس گھر کے افراد سے واقفیت نہیں ہو سکتی روافض کو چونکہ اہلیت رسول کا لیٹ ہے کوئی تعلق وواسط نہیں پھر واقفیت کیسے ہوگی ؟ کچھ بھی ہوئی سنائی باتوں سے بہتو کھے دیا کہ وہ خال المؤمنین ہیں جسے کسی شاعر نے کہا ؟

\_ گودشنی ہے کرتے ہیں کرتے تویاد ہیں میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں

والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوعنه ﴿ پاره اا، التوبه ١٠٠) "اور جو بحلائي كرساته ان كر پيرو بوئ الله رنجان ان سراضي اوروه الله راضي راضي راضي در ده الله الله الله سيراضي " (كنز الايمان)

تواس آیت کریمہ سے ثابت ہوگیا کہ آپ کورضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ ﷺ کورضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے۔

خال المؤمنين:

حضرت امیر معاوید کی بمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنها حضور اکرم الله کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ نبی کریم الله کی کہ کی رشتہ امت کے تمام افراد کے ساتھ ایک مطہرہ تھیں۔ نبی کریم الله کی کی کی اتھ ایک رشتہ قائم کردیتا ہے چنانجی ارشاد باری تعالی کی کی ہے ؟

النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم ﴿ پاره ۲۱،الاحزاب۲) '' یه نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں بیں۔'' ﴿ کنز الایمان ﴾

جب ان کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہوئیں تو ان کے بھائی تمام امت کے خال ہوئے رشتہ کے شرف کے ساتھ انکامومن ہونا بھی شرط ہے جو ایمان کی دولت سے محروم ہواس کیلے حضو والیفیڈ کی بیویاں مائین نہیں اور ندا نکا بھائی خال ہے۔

قال كتب معاوية الى امير المؤمنين على عليه السلام ان لى فضائل كثيرة كان ابي

انوارنعمانير محدث تعت الله الجزائرى كص 247 يرب؛

وكذالك جعل معاوية من الكتاب قبل موته بستة اشهر بمثل هذه المصلحة وايضا عثمان واضرابه ماكانو ا يحضرون الا في المسجد مع جماعة الناس فمايكتبون الا مانزل به جبرئيل بين الملاء ﴿ انوارْتَمَانِي عَفْي ٢٢٧ ﴾

ای طرح امیر معاویہ کو نبی کریم اللہ نے اپنی وفات سے چھاہ پہلے اس مصلحت کی بناء پر کا تب وی مقرر فر مائے جو بناء پر کا تب وی مقرر فر مایا اور حضرت عثمان اور ان کی مثل کا تب وی مقرر فر مائے جو مجد نبوی میں حاضر ہو کروہی قرآن لکھتے تھے جو ظاہر باہر نازل ہوتا تھا۔

محدث تعت الله الجزائري كويهال دوباتول كاعتراف ب-

1: بدكة حضورا كرم اللينة في حضرت امير معاويد الكوكاتب وحي مقرر فر مايا-

2: یه که حضرت امیر معاویه کلی دیانت وامانت میں کوئی شبه نبیں وہ وہی قرآن لکھتے تھے جواللہ تعالی ﷺ کی طرف سے نازل ہوتا تھا۔

تنقیح المقال فی علم الرجال المعروف مامقانی 222 پر روف بیجی کے لخاظ سے باب میم میں لکھتا ہے؛ (پر کتاب شیعہ کے نزدیک اساءر جال میں لا ثانی نے)

فهو معاوية بن ابي سفيان اسمه صخر بن حرب بن اميه بن عبد الشمس بن عبد مناف يكنى ابا عبدالرحمٰن القرشي الاموى كاتب رسول الله عليه ولى المحالافة حين سلم الامر اليه حسن بن على عليهما السلام وصالحه وذالك في شهر ربيع الآخر او جمادى الاولى سنة احدى وارتبعين ومات يوم الخميس شمان بقين من رجب سنة ستين وهو ابن ثمان وسبعين سنة ( "نقيح التقال في علم الرجال صفية المحديد)

كاتب الوحى:

قرآن مجید چونکدالهای کتاب ہےاسکے تعارف کیلئے بھی آسانی کتاب درکار ہے آسانی کتاب کی اشاعت کا انتصار آسانی حفاظت اور بقاء پر ہے اس واسطے رب تعالی ﷺ نے قرآن مجید میں فرمایا؛

انًا نحن نزَّلنا الذِّكر وانَّا له لحافظون ﴿ پَاره ١٠١٠ الْحِرْ٩﴾

"بیشک ہم نے اتارا ہے بیقر آن اور بیشک ہم خوداس کے تلہبان ہیں۔"﴿ کنز الایمان﴾ اب جس پر نازل ہوئی اسکا امین ہوتا اور لانے والے کا امین ہونا بھی ضروری ہے لانے والے کوروح الامین کا لقب عطافر مایا اور جس پر نازل ہوئی اسکے حافظے اور یا داشت کی صانت بھی اللہ تعالی ﷺ نے خوددی فرمایا ؛

سنقرنك فلاتنسى ﴿ ياره ٢٠٠٠ الاعلى ٢ ﴾

"اب ہم تہمیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے۔" ﴿ كَذَرُ الایمان ﴾
انسانوں تک پہنچانے ولاا مین ہو۔ پہنچانے کے دو ذریعے ہیں وقتی اوردائی، وقتی ہے کہ حضور علیقی نے اپنی زبان مبارک سے تلاوت کر کے جیسی نازل ہوئی تنی سنادی ہے حضور الله ہوئی تنی کہ اس کتاب کی کتابت کا انتظام فرمایا کتابت کا فریضہ ہے کہ حضور الله ہوئی ہوں کتابت کیلئے مقرر فرما کیں جوامین ہوں حضرت ابو عبیدہ ہوئی کی روایت نقل کی جا چک ہے کہ امیر معاویہ تاب الوی تھے۔ معانی الا خبار شیخ صدوق قمی ص 346 طبع جدید مطبع حیدری تبران اس میس ایک پوراباب ہے جس کا عنوان ہے" است معانی النہی مطبع حیدری تبران اس میں ایک پوراباب ہے جس کا عنوان ہے" است معانی النہی مطبع حیدری تبران اس میں ایک پوراباب ہے جس کا عنوان ہے" است معانی النہی ملائی ہو ایک کتابہ ا

الوحى" يعنى نجي الله كاكتاب وحي مين حضرت امير معاويد الله كى مدد حاصل كرنا-

انسماالسمشركون نجس فلايقربو االمسجد الحرام بعدعا مهم هذا ﴿ پاره ١٠ موره توبه ٢٨)

''مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مجد حرام کے پاس نہ آنے یا کیں۔''﴿ کنزالایمان﴾

بیآیة کریم و هدین نازل ہوئی نجاست کی دوسمیں ہیں ظاہری اور باطنی، ظاہری نجاست پانی کیساتھ دھونے سے بھی دور پانی کیساتھ دھونے سے بھی دور ہوجاتی ہے گرنجاست باطنی پانی کےساتھ دھونے سے بھی دور نہیں ہوتی تو ان کے نزد کیے حضرت امیر معاویہ بھی کی نجاست باطنی تھی (معاذ اللہ) وہ پانی کے ساتھ دھونے سے بھی ندائر سکتی تھی تو ان کو کا اب وجی کیوں مقرر کیا گیا؟ اللہ تعالی علیہ اور اس کے رسول منایا ہے نہ کو ان اوصاف کا مالک کیوں بنایا۔ و احسر تاہ

کاش کہ بلغ صاحب اللہ تعالی ﷺ کی وحدانیت اور رسول الله علیہ کی نبوت پرعقیدہ رکھتے تو حضرت امیر معاویہ ﷺ کے بارے میں انتہائی بے بودہ باتیں کرے اپنا اور سامعین کا ایمان خراب نہ کرتے۔

کیا ایشے خص کی تقریر سننا، اسکی مجلس میں آنا اور خاموش بیٹھے رہنا اور دعوت دیکر اسکی خدمت اور نوازشیں کرنا اور تعظیم کے ساتھ روانہ کرنا جائز ہوگا؟

كياوه قابل تعظيم وتكريم ہے؟ حاشاو كلا

سوال 2: حضرت ا برمعاویہ شازندگی کے آخری دم تک شرف صحابیت پر فائز رہے یا جنا ہے مولی علی ہوئے ہے جنگ کرنے کے بعداس شرف سے محروم ہو گئے؟ سوال 3: جنگ جمل وصفین میں جن لوگوں نے جناب مولی علی ہے، کے خلاف حصہ لیاوہ کس لقب کے مستحق ہیں؟ "كىرىمعاوىيدىن الىسفيان بين أن كانام صحر بن حرب بن امي عبد تمس بن عبد مناف ب كنيت ابوعبد الرحمن قرشى اموى كاتب رسول الله الله المحلقة بين جن سامام حسن في كرلي اورخلافة الحكے حوالے كى توبيدوالى خلافت بنے بيسلى رئيج الآخريا جمادى الاولى 41 ھىيس ہوئی اور حضرت امیر معاویہ کی وفات 22رجب 60 ھیں ہم 78 برس ہوئی۔'' یعنی شیعہ فن رجال کے ماہر علامہ مامقانی نے بیشلیم کیا کہ حضور اکرم اللہ نے امیر معاوید ﷺ کو کائب الوجی مقرر فرمایا۔محدث نعمت الله الجزائری کی تحریرے پہلے لکھا جاچکا ہے کہ حضور علیات نے اپنی و فات سے چھ ماہ قبل مصلحت کے طور پران کو کا پ وحی مقررفر مایااورظا ہر ہے کہ بیا نتخاب حضورا کرم اللہ نے بحکم خداوندی کیا تھا خداورسول كاس انتخاب سے ناراض موكراس حقيقت كوفنخ كرنے كيلئے بہت كوششيں لوگوں نے كى بيرج مين فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب مين موجود ہے گراصل حقیقت مذکورہ حیار کتابوں سے ثابت ہوگئ کہ حضور علیقی نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کو کا تپ وی بام ِ خداوندی مقرر فر مایا تھااور حضرت عمر فاروق ﷺ نے انکومصر کا عامل ( گورز ) بنایا تھا۔ کیا غیرمومن بھی کا تب الوحی مقرر ہوسکتا ہے؟ حضرت امیر معادید ﷺ کا کا تب الوحی ہونا ایک تاریخی حقیقت ہے پھر بھی اگر ہٹ دھری کر کے بیہ کہا جائے کہ مانا کدامیر معاویہ کے حضور اگر میں ہے کے صبر تھے تمام امت کے ماموں تھے کاتب وی تنظیران تمام اوصاف کے ہوتے ہوئے وہمومن نہ تنے (معاذ اللہ)۔ پھراس پر بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ آئی بری ذمہ داری کسی غیرموس کو بھی سونی جاسکتی ہے؟ قرآن پاک سےرہنمائی ملتی ہے۔ رب تعالى ﷺ فرماتا ہے؛

الجواب: اجمالاً اس کا جواب ہماری سابقہ تحریر سے ثابت ہو گیاتفصیلی جواب جنگ صفین کے بیان میں آ جائیگا۔

یہودی سازش کے تحت سینکڑوں سال مسلسل پروپیگنڈا سے امیر معاویہ ہے تھا ت اور منا قب پر دبیز پردے ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے مگر جاہلوں نے اسی پراکتفائیل کیا بلکہ الزام تراشیوں کا تھوک کا کاروبار بھی شروع کردیا امیر معاویہ ہے پر جوالزام باندھے گے ان میں واضح بہتان ہے کہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف جنگ کیوں کی اس ضمن میں سب سے پہلے ہم یدد کہتے ہیں کہ جنگ کی وجداور بنیا دکیاتھی؟

نھے البلاغة مع شرح ابن میشم طبر انی جلد پنجم ص194 پر حضرت مولی علی رہے۔ کی ایک چھی ہے جوتمام شہروں میں بھیجی گئی۔

كتبه الى اهل الامصاريقص فيه ماجرى بينه وبين اهل الصفين وكان بداء امرناانا التقينا والقوم من اهل الشام والظاهر ان ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الاسلام واحدة لانستزيدهم في الايمان بالله واحد ودعوتنا في الاسلام واحدة لانستزيدهم في الايمان بالله والتصديق برسوله ولايستزيدوننا الامر واحد الاما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن عنه بواء ﴿ نُح البلاغم مُرّر ابن يَمْ طِراني جلر يُجْم صَفي ١٩٨٤ ﴾ حضرت على كرم الله وجه الكريم نع تمام شهرول كيك ايك شتى مراسله لكها كصفين بين

حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تمام شہرول کیلئے ایک گشتی مراسلہ لکھا کہ صفین میں ہمارے اور اہل شام کے درمیان جو جنگ ہوئی اس سے کوئی غلط بھی نہ ہو کیونکہ ہمار ارب ایک ہے نبی ایک ہے ہماری اسلام کی دعوت ایک ہے ہم شامیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ عظالہ اور اسکے رسول ایک نے اور نہ وہ ہم پر تعالیٰ عظالہ اور اسکے رسول ایک نے اور نہ وہ ہم پر زیادتی کا دعویٰ نہیں کرتے اور نہ وہ ہم پر زیادتی کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ عظالہ اور اسکے رسول ایک پیٹ پر ایمان ویقین میں ہم دونوں فریق زیادتی کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ عظالہ اور اسکے رسول ایک پر ایمان ویقین میں ہم دونوں فریق

ماہر ہیں اختلاف صرف دم عثمان میں ہے اور ہم اس سے بری ہیں اور یہی تنازعہ کی وجہ ہے۔ اس عبارت سے چندوجوہ ثابت ہو گئے۔ 1۔ اختلاف صرف قتل عثمان رہے میں ہے۔

2\_ حضرت علی کی چھی سے بنیادی طور پر بیہ بات ثابت ہوئی کدامیر معاویہ کے نہ تو طلافت کے مدعی سے نہ انہوں نے حکومت چھینئے کیلئے یہ جنگ لڑی بلکدائی وجہ حضرت مثان کی سے نہ انہوں نے حکومت جھینئے کیلئے یہ جنگ لڑی بلکدائی وجہ حضرت مثان کی سے متعلقہ انسان کا قانونی حق ہے۔
منابی ندایک اورامور بھی واضح طور پرسامنے آگئے۔

1 \_ حضرت علی کھی نے اس امر کا اعلان کیا کہ امیر معاویہ کھی کے ایمان اور ہمارے ایمان

یس کوئی فرق نہیں اگر کسی کو حضرت علی کھی ہے واقعی تعلق ہے تو اسے حضرت کی ہے بات

ماخنے میں پس و پیش نہیں کرنا چاہیئے اور اگر ای پر اصرار ہو کہ امیر معاویہ کھی ایمان سے

محروم ہیں (معاذ اللہ) تو حضرت علی کھی کے بیان کے مطابق وہ در اصل حضرت

علی کھی کے ایمان کی نفی کر رہا ہے کیونکہ ان کا اعلان ہے کہ ایمان میں ہم برابر ہیں الہذ ااگر

معاذ اللہ امیر معاویہ کھی ایمان سے خالی ہیں تو حضرت علی کھی ہمی ان کے برابر

ہوئے۔ (ثم معاذ اللہ)

2 گشتی مراسلہ جیجے کامحرک کیا ہے؟ اسکی وجہ سے کہ حضرت علی کی فوج نے امیر معاویہ کی اور اہل شام کو برا بھلا کہنا شروع کیا حضرت علی کی نے انہیں اس بیبودگ سے رو کئے کیلئے حقیقت بتادی ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ سے جوامیر معاویہ کی پر بہتان ہے کہ منبر پر حضرت مولی علی کی وبرا بھلا کہا جاتا تھا یہ دراصل اپنے اس گھنا وُنے فعل پر پردہ وُالنے کی کوشش ہے کہ برا بھلا کہنے کی ابتداء شیعانِ علی کی طرف سے ہوئی اوراس

سلسله مين اب وه تومعذور بين به

نهج البلاغة كى شرحد ة النجفيه ص301 پر حظرت على الله كاس اعلان كى تائد ہوہ یوں کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ سے جنگ کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا؟ فقال معاوية رشك لم اقاتله لانبي افضل منه ولكن اقاتل ليدفع الى قتلة عشمان الله ﴿ ورة النجفيه شرح في البلاغة صفحها ٣٠٠)

" حضرت امیر معاویہ کے فرمایا کہ حضرت علی کے سے میری جنگ اس بناء پرنہیں ہوئی کہ میں ان سے افضل ہوں بلکہ اس لئے ہوئی کدوہ حضرت عثمان اللہ کے قاتل ير عوالي ين " \_ وي المحال المالية المالية

دونوں عبارتیں نیج البلاغة کی شروح کی ہیں حضرت علی کے فرمارہے ہیں کہ میں امیر معاوید بھنے افضل نہیں ہوں امیر معاوید بھفر مارہ ہیں کہ میں حضرت علی بھا ہے افضل نہیں ہوں دونوں نے جنگ کی وجہ قصاصِ عثمان کوقر اردیا ہے مقصد پیہوا کہ پیکفرو اسلام کی جنگ ندیمی بات تو صاف ہے مگر یارلوگ کہتے ہیں کہ نیج البلاغة میں حضرت علی دی کے خطبہ 16 سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی دیا نے صرف الے ظاہری اسلام کی بات کی تھی باطن میں تو وہ مسلمان نہیں تھے۔خطبہ 16 کی عبارت بیہ: قال مااسلموا ولكن استسلمو اواسروا الكفر فلما وجدوا اعوانا عليه اظهروار یعنی حضرت علی نے فر مایا و ہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ظاہری طور پر اسلام کو مان لیا اور ان كے باطن ميں كفر پوشيدہ ہے جب انہول نے كفر ميں مددگار پائے تو كفركوظا بركرديا۔ منج البلاغة كے شارطين سب نے يبى اعتراض يا تاويل كى ہے اسكے جواب ميں پہلى بات توبيب كدية تكلف خواه تخواه كيا كياب آسان بات يقى كدكهدد ي كدهزت نے

تقیه کیا تھا۔ دوسری بات بیہ ہے کہ تج البلاغة میں الحاقی کلام کا ہونا تحقیق کو پہنچ چکا ہے۔ تيسرى بات بيہ كدا گراہ الحاقى كلام نه مانا جائے تو بيقول عمار كا ہے جيے درۃ النجفيہ ص 347 پر حفزت علی رضی الله عنه بے ساتھ حضرت عمار کھی کا قول موجود ہے۔ چوتی بات یہ ہے کہ بی خطبداس وقت کا ہے جب جنگ شروع نہیں ہو کی تھی اور کشتی مراسلہ جنگ کے بعدادر سلح ہونے کے بعد کا ہے البذاحضرت علی ﷺ کی پیشہادت پہلے کی ناسخ ہے۔اب ذرا ظاہری اور باطنی ایمان پراصولی بات کی جائے۔

1۔ہم ظاہری شریعت کے مکلف ہیں حضرت علی عظام نے حضرت امیر معاویہ عظام ظاہری ایمان کی شہادت دے دی عقیدہ باطنی چیز ہے جسکی حقیقت معلوم کرنا انسان ے بس کی بات نہیں۔ ع

2\_حضرت علی الله نے ساعلان کیا کہ ہم اور اہل شام ایمان میں برابر ہیں تو دوسری توجیہ کے مطابق مطلب میہ ہوگا کہ معاذ اللہ حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں جیسے میں ظاہر مسلمان ہوں ویسے امیر معاویہ ﷺ کی ظاہر میں مسلمان ہیں جیسے باطن میں وہ ہیں ویسے بی میں ہول (معاذ اللہ)۔

3\_ پرجوآپ نے فرمایار بنا و احد\_\_اس کا مطلب بیہوا کہ حضرت علی اللہ نے فرمایا جیسے ظاہر میں میرا رب ایک ہے اور رسول بھی اور دعوت اسلام بھی ایک ہے باطن کا حال دوسری شق جیسا ہوا (معاذ اللہ)۔

4\_ نج البلاغة ممري ص105 يرُقد فتح باب الحرب بينكم وبين اهل القبلة ' تہارے اور اہل قبلہ کے درمیان اڑ ائی کا دروازہ کھل گیا ہے۔

حضرت علی ﷺ نے تو بات صاف کردی مگر اہل قبلہ کی اصطلاح کامفہوم کہیں سے

ابلسدت وجماعت س كرسمجه ليس كه صحابه كرام كى عزت وعظمت الله تعالى علا كى بارگاه میں کس قدرہے۔رب تعالی ﷺ فرما تا ہے؛

والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المنافقين الايعلمون ﴿ بِإِره ١٨٥ المنافقون ٨ ﴾ ''اورعزت تو الله اور اسکے رسول اورمسلمانوں ہی کیلئے ہے مگر منافقوں کوخبر نبين ـ" (كنزالايمان)

اورسوره حديد بين ارشا دفر مايا؛

والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عندربهم لهم اجرهم ونورهم ﴿ ياره٢٤، الحديد ١٩)

''اوروہ جواللداوراس کےسب رسولوں پرایمان لائیس وہی ہیں کامل سیچ اوراوروں پر گواہ ایے رب کے یہاں ان کیلئے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے۔' ﴿ كنز الايمان ﴾ اوران کے مخالفوں کیلئے فرمایا ؛

والذين كفروا وكذبواا بآياتنا اولنك اصحاب الجحيم ﴿ بِإِره ١٤٠١ الحديد ١٩) "اورجنہوں نے کفر کیااور ہاری آیتی جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔"﴿ کنز الایمان﴾ اہلسنت و جماعت کے نز دیک دونوں فریقوں کے مقتولین کے بارہ میں فیصلہ خودمولی على كرم الله وجه الكريم في فرماديا؟

"قتلاي وقتلي معاوية في الجنة"

جومیرے گروہ سے قبل ہوئے اور امیر معاویہ ﷺ کے گروہ سے مقتولین دونوں جنتی ہیں اور جوزندہ ہیں انکا فیصلہ امام حسن ﷺ نے کردیا اور مصالحت کر کے اپنی خلافت اسکے سپر د کر دی شیعہ کے نز دیک امام کی ہر بات نص ہوتی ہے ۔ توامام حسن کھ کا خلافت

وْهُوندْ نَا يِرْ كِ كَا الله ي تاريخ مين يادين للريج مين ابل قبله كي اصطلاح كفاركيليخ بھی استعال ہوئی ہے؟

اگراییانہیں اور یقینانہیں تو امیر معاویہ کا کیان سے خالی ثابت کرنے کے جنون میں حضرت علی کئ کالفت کیوں مول کی جارہی ہے؟

برحركت حب على تؤ بركز نبيل كيونكماس مين حضرت على الله كافت ظا برب البدة بغض معادید کے بیل سے ضرور ہاور جہال بغض مود ہاں انصاف کہاں موتا ہے مجانِ علی کی قدرو قیمت خودمولی علی کھنے نے متعین فرمادی۔

نج البلاغة مصرى ص179 پر ہے؛

قال لوددت والله ان معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فاخذ مني عشرة منكم واعطاني رجلا منهم ﴿ كُمِّ البلاغة معرى صفحه ٤ اطبع جدير صفحه ٢٧١) یعنی حضرت علی اللہ نے فرمایا خدا کی فتم میں دوست رکھتا ہوں اس بات کو کہ کاش امیر معاویہ ﷺ میرے ساتھ سودا کر لیتے جیسے کوئی شخص سے الصرف کرے کہ سونے کے وینار کے بدلے جاندی کا ایک درہم لے لے پس امیر معاویہ ﷺ اپنا ایک آ دمی مجھے دیدے اور میرے دس آدمی لے لے۔اس عبارت سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں تک شیعان علی اور شامی فوج کے ایمان کا تعلق ہے وہاں تو ایک اور دس کی نسبت ہے بیعنی اہلِ شام هیعانِ علی کے مقابلہ میں وس گنا زیادہ صاحب ایمان ویقین وفادارايثار پيشەصادق القول اورامين تصادهرتو 9/10 حصددين تقيه ميس مضمر ہے جيسے اصول كافى ميس ب تسعة اعشار الدين في التقية نوحصد ين تقيه مين ايك حصه نماز ،روزه ، زكوة تمس ، هج ، زوارى وغيره ميس بوا\_

اس بیعت سے پہلے جب امام حسن کے مصالحت کا ارادہ کیا تو شیعوں کواعتر اض ہوا اسکے جواب میں امام حسن کے نے فرمایا ؟

والله ان معاوية خيرلي من هؤ لاء يزعمون انهم لي شيعة ابتغوا قتلي و انتهبوا ثقلي واخذوا مالي والله لئن آخذمن معاوية عهدا احقن به دمي واو من به في اهلى خير من ان يقتلوني فتضيع اهل بيتي واهلى والله لوقاتلت معاويةلاخذوا بـ وقبتمي حتى يدفعوني اليه سليما والله ان اسالمه وانا عزيز خير من ان يقتلني وانا اسيد اويمن على فيكون سنة بني هاشم آخر اللهر ولمعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الحي منا والميت ﴿ احتجاج طِرَى صفحه ٢٩مطبوع سعير مشهد مقدسه ﴾ یعنی جب امام حسن را میر معاویہ کا کے ساتھ سلح کر کے زخمی ہوکر مدائن میں آئے تو زید بن وہب جھنی نے ان سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اللی کے بیٹے لوگ جران ہیں اس مصالحت میں آپ نے کیا حکمت دیکھی تو آپ نے جواب دیااور فرمایا؟ خدا کی متم امیر معاوید این شیعول سے بہتر ہیں مجھے انہوں نے قبل کرنا جا ہامیرا اٹا فہ چھینا میرامال لیا خدا کی متم اگرامیر معاویہ کھ سے میں عبد لے لیتا ہوں جس کے طفیل اینے آپ کوتل ہونے ہے بیالوں اور میں اپنے اہل میں مامون ہوجاؤں تواس ہے بہتر ہے کہ شیعہ مجھ قبل کردیں میرے اہل میت اور میرے اہل کو تباہ کردیں اور خدا ک فتم اگرامیر معاویہ کے ساتھ جنگ کرتا تو میری گردن پکڑ کرامیر معاویہ کے حوالہ کر دیتے خدا کی قتم اگر میں حضرت امیر معاویہ ﷺ کے ساتھ سکے وآشتی کا معاملہ کرلوں جبکہ عزت وآ برووالا ہوں تو میں بہتر رہوں گااس چیز سے کدوہ مجھے اسر کر کے قتل کردے یا مجھ پراحسان کرے اور بیاسکا احسان میرے پراور بنی ہاشم پررہیگا اوران

سروكردينا شيعه فدبب كے لحاظ سے نفس قطعى سے ثابت ہوا۔

سوال 4: امیر معاویہ کی حکومت جو جناب علی الرتضای کے بعد قائم ہوئی خلافت جائز بھی یا نا جائز؟ جن علماء نے اس حکومت کوخلافت راشدہ کہاانہوں نے حق کہایا خطا کی؟ الجواب: اسکا جواب سوال 3 کے جواب میں آچکا ہے شیعوں کو اس پر اعتراض نہ کرنا چاہیئے نیز امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما وونوں نے حضرت امیر معاویہ دی گی بیعت کرلی۔

ر جال کشی مطبوعہ جمبئی ص 72 پر ہے؛

امام حسن اورامام حسین رضی الله عنهما اورقیس بن سعد بن عباده جو حفرات حسنین کے ساتھ تھے شام میں پہنچ تو حفرت امیر معاویہ بھی سے انہوں نے اندرا آنے کی اجازت طلب کی تو حضرت امیر معاویہ بھی نے اجازت دے دی اور خطباء جمع ہوئے تو حضرت امیر معاویہ بھی نے اجازت دے دی اور خطباء جمع ہوئے تو حضرت امیر معاویہ بھی نے امام حسن کوکہا ؟

یاحسن قم فبایع فقام وبایع ثم قال للحسین علیه السلام قم فبایع فقام وبایع شم قال یاقیس قم فبایع فالتفت الی الحسین علیه السلام ینظر مایامره فقال یا قیس انه امامی یعنی امام حسن علیه السلام ﴿ رَجَالُ سُی مطبوع بِمبی صفح ۲۵ ﴾ یعنی امام حسن کوامیر معاویه نے کہااٹھواور بیعت کروده اشھے اور بیعت کی پھرامام حسین کو کہااٹھواور بیعت کرو انہوں نے بھی اٹھ کر بیعت کرلی پھرقیس کو کہااٹھواور بیعت کرو انہوں ان بیعت کرو انہوں انتفات کی اور جواب کے ان سے منتظر سے امام حسین نے انہوں امام حسین کی طرف التفات کی اور جواب کے ان سے منتظر سے امام حسین نے فرمایا اسے تیس یقینا امام حسن میرے امام جین مطلب بیہوا کہ جب میرے امام حسن فرمایا اسے تبیع کرلی ہے تہمیں کیوں شبہ پیدا ہوا۔

دوسري حديث مين فرمايا ؛

اللَّهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب ﴿ الحديث ﴾

اے الله تعالی ﷺ معاویه (ﷺ) كوكتاب اور حساب كاعلم عطا فرما اور اے عذاب سے بچائے رکھنااورآ پی اللیم کی دعائے مبارک بارگاہ خداوندتعالی میں بقیناً مقبول وستجاب ہے۔ حافظائن جركى رحمة الله عنداين كتاب تطبير الجنان 11,10مطبوع أعنى بغداديس فرمات بين؛ وقال المدائني كان زيد بن ثابت يكتب الوحى وكان معاوية يكتب للنبي مليلية فيما بينه وبين العرب اي من وحي وغير ٥ فهو امين رسول لله عليه على وحي ربه وناهيك بهذا المرتبة الرفيعة (تطبيرالبان صفح ١١،١١) لیعنی محدث مدائنی نے فرمایا که زید بن ثابت وی لکھتے تھے اور امیر معاویہ ان بی كريم الله برنازل مونے والى وى كوبھى لكھتے اور اہل عرب كى طرف جوخطوط بھيج جاتے تھے وہ بھی لکھتے تھے اور وہ اللہ عظامے رسول اللہ اللہ اللہ كرب كى وى پرايس تحف كم مرتبر فيعه ك خلاف باتيل كرنے سے بچو-

فقيل يناابنا عبندا لرحمن ايهما افضل معاوية او عمر لعمر بن عبدالعزيز فـقــال والله ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاوية مع رسول الله تُلْتُلِكُهُ افضل من عمر بالف مرة صلى معاوية خلف رسول الله مُلْكِلُهُ فقال رسول الله عَلَيْكُ مسمع الله لمن حمده وقال معاوية ربنا لك الحمد فما بعد هذا الشخص الاعظم اذا كان مثل ابن المبارك يقول في معاوية ذالك وان تراب انف فوسه فيضلاعن ذاته افضل من عمربن عبدالعزيز الف مرة فای شبهة تبقى لمعاندو ای دخل يمسلث به غبي او جامد\_

كابميشاحان ربيًا جبتك بم ميل كوني زنده ربيًا يامرجانيًا-وہ شیعہ جوامام حسن کے شکر میں تھے وہی ہیں جو حضرت علی المرتضی کے شکر میں بھی بلوائیوں میں سے شامل ہو گئے تھے جنگی تعداد ہیں ہزار سے زائدتھی جیسے کہ ناسخ التواریخ

میں موجود ہے جبکہ حضرت علی الرتضى كالريم معاويد الله في كما كه جارا مطالبه وم عثان علی کا ہاں کے قاتل ہمارے والے کر دوتو ہم آپ کے ساتھ بیعت بھی کر لیتے

ہیں اور آپ کو متفقہ خلیفہ بچھتے ہیں تو میں ہزار سے زائد آ دمی کھڑے ہو گئے اور کہا ہم

عثمان الله ك قاتل بين بم كون قصاص ليتاب وبي لوگ امام حسن الله كودهوكدد يكر

لشكر ميں شامل ہو گئے ان كاارادہ بھى غلط تفاجسكوا مام حسن ﷺ نے احتجاج كى عبارت ميں

ابتم امام حسن اورامام حسین رضی الله عنهما کی بیعت کا کیا جواب دو گے؟ بیعت لینے والا

جب بقول تبهار مسلمان نبيس اوروبال جنگ صفين مين قتل جوجاتا تو كوكي مسلمان ان

كاجنازه ند پرهتا اورندا ، كوئى مسلمانول كقبرستان ميں دفن مونے ديتا تو بيعت

كرنے والوں كا حال ال كے نزوكيد كيا موگا؟

کیا یہ مولوی تی کہلانے کاحق دار ہے؟ ایسے منافق سے بچو۔

سوال 5: حضرت امير معاويد ﷺ كے فضائل ومنا قب جواحاديث شريف كى كتابوں

مين ملت بين قابل قبول بين يا قابل رد؟

الجواب: حفرت امير معاويه على مكان يه ب كه حضو تلاية في مايا؟

اللهم اجعله هاديا ومهديا ﴿ الحديث ﴾

لیعنی ابوعبدالرحمٰن ہے سوال ہوا (جوعبدالله بن مبارک ہیں ) کدامیر معاویداور عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنهما بي كون افضل بي قو ابوعبدالرحمن نے فر مايا خداكى قتم جوغبار امير معاویہ ﷺ کے گھوڑے کی ناک میں حضور اللہ کی معیت میں چٹی تھی وہ خاک ہزار ورج عربن عبدالعزيزے بہتر ہامير معاوير الله في حضور الله ك يحص نمازيرهي جب صورات في في مع الله لمن حمده يرها ايرمعاويد الله في ربناولك المحمد كما پراس سے برو حرفظيم تحفى كون موكا اور جب عبدالله بن مبارك جيما آوى (جسکی امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث نے اپنی سیج البخاری میں تقریبا جارسو روایات لی ہیں) امیر معاویہ اللہ کے حق میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اللہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی عمر بن عبدالعزیزے ہزار درجہ بہتر ہے تو مخالفت کرنے والول كيلي اب كونساشيد باقى ربتا ہے اوراس غبى اور مشرك ياس كونى دليل ہے جسكے ساتھ وہ تمسک پکڑے \_اورخو علی الرتضٰی ﷺ کا فرمان نیج البلاغة ص 277 طبع جدید ثع شرح فيض الاسلام ميں ہے؟

لقدرايت اصحاب محمد عُلَا فما ارى احدامنكم يشبههم لقد كانوا يصبحون شعثاوقد باتوا سجداو قياما يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كان بين اعينهم ركب المعزى من طول سجودهم اذا ذكرالله حملت اعينهم حتى تبل جيوبهم ومادواكمايميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب ﴿ كُمُّ البَّلاغُ صَحْدَكُما ﴾ لینی حضور اللہ کے صحابہ کو میں نے آئھوں سے دیکھا میر سے شیعوں میں سے میں نے کسی کوان جبیهانہیں دیکھااس لئے کہ وہ دن کو (میدان جنگ میں ) پراگندہ بال اورغبار

آلودہ چیروں سے ہوتے تھے اور رات مجدہ اور قیام میں بیدار ہوکر گذارتے تھے وہ راحت حاصل کرتے تھے اپنی پیشانیوں اور رخساروں کے درمیان بعنی سجدوں میں گویا وہ آگ کے انگاروں پر کھڑے ہوتے تھے آخرت کی یاد کی وجہ سے قیامت کے ذکر سے انگاروں کی مانند جلنے والوں کی طرح مضطرب ہوجاتے تھے اور لمبے مجدوں کی وجہ سے ان کی آتھوں کے درمیان یعنی پیشانیوں پر بکریوں کے گھٹوں کی طرح کو لہے یڑے ہوئے تھے جب اللہ تعالی ﷺ کا ذکران کے پاس کیا جاتا توعذاب کے ڈرے اور ثواب کی امیدوں سے انکی آئکھیں ایسے آنسوبرساتیں کہان کے گریبان تر ہوجاتے اورخودوه لرز جاتے جیسے کدورختوں کے سخت سے سخت آندھی سے لرز جاتے ہیں۔ حضرت علی الرتضی الله کے ول میں صحابہ کرام کی شان کتنی بلندھی کہ اپنے کی مقتدیوں شیعوں کوایسے کلمات بیان فرمارہے ہیں کہ صحابہ کی شان ایس ہے کہتم ہے کسی کی وہنمیں تو منافقوں کے تعلق ان کے دل میں صحابہ کرام کے مخالفوں سے کتنی نفرت ہوگی۔واحسر تاہ آجکل کے نام نہاوئی نماشیعوں کوخوش کرنے والے جوابن سباکی خباثنوں پڑھل کرتے ہیں اور اہل بیت کرام کی تالع داری کی طرف نہیں جاتے ایسے مبلغین کوامام بنانا ان کو دعوت دینا اوران کی تکریم کرنا کتنا برا ہوگا؟

سوال 6; بعض علمائے کرام فرماتے ہیں جو تخص امیر معاویہ ﷺ پرکسی قتم کاطعن کرےوہ جہنم کا کتاب کیابیدورست ہے؟

الجواب: احكام شريعت مصنفه اعلى حضرت بريلوي مطبوعه مدينه پبلشنگ كراچي ص 102 پر ہے۔اللہ ﷺ نے سورہ حدید میں صحابہ کرام کی دوشتمیں فرما کیں ایک وہ کہ قبل فتح مکہ مشرف بایمان ہوئے اور راہ خدامیں مال خرچ کیا جہاد کیا۔ دوسرے وہ کہ بعد فتح مکہ پھر علامة شماب الدين خفاجي شيم الرياض شرح شفاء وامام قاضى عياض ميس فرمات بين المساوية ومن يكون يطعن في معاوية فذالك من كلاب الهاوية جوحضرت امير معاويد على يرطعن كرے وہ جبنمى كتوں سے ایک كتا ہے۔
ميضا خذلهم الله تعالى عظام حابة كرأم كوايذ انہيں دية بلك الله عظام ورسول الله عليه كوايذ المديث بين ہے ا

من آذاهم فقد آذنى ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذاالله فيوشلث الله ان ياخذه ﴿ الحديث ﴾

جس نے میر صحابہ کوایڈ ادی اس نے مجھے ایڈ ادی اور جس نے مجھے ایڈ ادی اس نے اللہ عظام کوایڈ ادی جس نے میر صحابہ کوایڈ ادی آخریب ہے کہ اللہ اسے گرفتار کرے۔ و العباد بالله تعالی اب اعلی حضرت مجد ددین وملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی کی نظر میں شیعد کا حال مختصر لکھتا ہوں اس پر بھی خور کریں۔

حیات اعلیٰ حضرت کے ص140 پرایک استفتاء آپ کے پاس آیا مستفتی قاضی فضل احمد لدھیانوی 21 صفر <u>133</u>9 ھے۔استفتاء میں بیتھا؛

ایکرافضی نے کہا کہ آیت کریمہ ان من المجرمین منتقمون "کے اعداد 1202 بیں اور یہی اعداد ابو بکر، عمراور عثان کے بیں بیکیا بات ہے؟

الجواب: روافض لعنہم اللہ تعالی کی بناء مذہب ایسے ہی اوھام بے سروپا پر ہے اور اگر ہر آیت عذاب کے اعداد اساء اخیار کے مطابق کر سکتے ہیں اور ہر آیت ثواب کے اعداد اساء کفار سے کہ اساء ہیں وسعت وسیعہ ہے ثانیا امیر المؤمنین مولی علی وجہ الکریم کے تین صاحبز ادوں کے نام ابو بکر ، عمر اور عثان ہیں رافضی نے آیت کوادھر پھیرا کوئی ناصبی فرمادياء

"وكلا و عدالله الحسنى"

دونوں فریق سے اللہ تعالی نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان کو فرما تا ہے ؟

اولنك عنها مبعدون لايسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لايحزنهم الفزع الاكبر وتتلقى هم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون ﴿ ياره كا، الانبياء ١٠٢١ ١٠٢١)

''وہ جہنم سے دورر کھے گئے ہیں وہ اس کی بھنگ نہ نیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے انہیں غم میں نہ ڈالے وہ سب سے بوی گھبراہ نے اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گئے کہ رہے ہے تمہاراوہ دن جس کاتم سے وعدہ تھا۔' ﴿ کنز الایسمان ﴾ رسول اللہ وقالیہ کے ہر محالی کی بیشان اللہ کھالے بتا تا ہے تو جو خص کسی صحالی پر طعن کر ب وہ اللہ واحد قبہا رکو جھٹلاتا ہے اور ان کے بعض معاملات جن میں اکثر حکایا ہے کا ذبہ ہیں ارشاوالی کے مقابل پیش کرنا اہلِ اسلام کا کا منہیں رب تعالی بھلانے اس آئیت میں اس کا مذبھی بند فرما دیا کہ صحابہ کرام کی کے دونوں فریق سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ بھی ارشاوفر مادیا؛

والله بماتعملون خبیر ﴿ پاره ۲۸ ، التغابن ٨ ﴾

"اورالله تمهارے کاموں ئے بردار ہے '۔ ﴿ كنز الايمان ﴾

اورالله ﷺ كو جب خبر ہے جو پھے تم كرو كے بايں ہمہ بيس تم سب سے بھلائى كا وعده فرما چكا اسكے بعد جوكوئى كج اپناسر كھائے خود جہنم بيں جائے۔

ان ے کھ علاقہ نیں " (کنزالایمان)

اس آیت کریمہ کے عدد 2828 ہیں اور یہی عدد روافض ، اثناعشریہ فیطنیہ اساعیلیہ کے اگر اپنی طرح سے اساعیلیہ الف چاہیئے تو یہی روافض اثناعشر بیونصیر میدواساعیلیہ کے ہیں۔ 4۔ ہاں اور افضی اللہ تعالی ﷺ فرما تا ہے ؛

لهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴿ يَارِهُ ١٣ ، سوره الرعد ٢٥ ﴾

"ان كاحصالعت بى إوران كانصيبه براكم " (كنز الايمان)

ا سکے عدو 644 ہیں اور یبی عدد ہیں شیطان الطاق طوی حلی کے۔

5 نبيس اورافضي بلكه الله على فرماتا ب:

اولئے مم الصدیقون والشهداء عندربهم لهم اجرهم ﴿ پاره ١٥٤ الحدید ١٩ ﴾ "وی بین کامل سے اور اورول پر گواه اپنے رب کے یہال ان کیلئے ان کا ثواب ہے"۔ ﴿ كَنز الايمان ﴾

> اسکے عدد 1445 ہیں اور یبی عدد ہیں ابو بکر ،عمر ،عثان ،علی اور سعید کے۔ 6 نہیں اور افضی بلکہ اللہ تعالی ﷺ فریا تا ہے ؛

اولنك هم الصديقون والشهداء عندربهم لهم اجرهم ونورهم (پاره ١٥ الحديد ١٩) "وبي جي كامل عج اوراورول پرگواه اپ رب كے يہال ان كيليّ ان كا تواب اوران كانور كن و كنز الايمان )

اسكے اعداد 1792 ہيں اور يہي عدد ہيں ابو بكر، عمر، عثمان على طلحه، زبير، سعد كے۔

7 نبیں اور افضی بلکہ اللہ تعالی ﷺ فرماتا ہے؛

والذين أمنوا بالله ورسله اولتك هم الصديقون والشهداء عندربهم

ادهر پھير ديگااور دونو ل ملعون ہيں۔

حدیث شریف میں ہے سیدناامام حسن کی ولادت پر حضور ایٹیا دکھاؤتم نے اس کانام کیا ارشاد فرمایا !'' ادونسی ابنی ماذا سمیتموہ '' بجھے میرابیٹا دکھاؤتم نے اس کانام کیا رکھا ہے۔ مولی علی پھر سیدنا امام حسین بھر سیدنا امام حسین پھر کی ولادت پر تشریف لے گئے فرمایا بجھے میرابیٹا دکھاؤتم نے اس کانام کیار کھا مولی علی پھر نے وض کی حرب فرمایا بھے میرابیٹا دکھاؤتم نے اس کانام کیار کھا مولی علی ہے نے وض کی حرب فرمایا نہیں بلکہ وہ حسین ہیں پھر حضرت محن کی ولادت پر وہ مولی علی ہے نے وہی عوض کی حرب فرمایا نہیں بلکہ وہ محسن ہیں پھر حضرت میں ، شربہ شیر اور وہ کی فرمایا نہیں کا موں پدر کھے ہیں ، شربہ شیر اور مشیر ، حسن ، حسین اور محن ۔ ان کے ہم وزن وہم معنی ہیں اس سے مولی علی کھے کو تنجیب ہوئی کہ اولا د کے نام اون علیہ اس اس کے ہم وزن وہم معنی ہیں اس سے مولی علی کھے کو تنجیب ہوئی کہ اولا د کے نام اخیار کے ناموں پر رکھنے چاہئیں للبذاان کے بعد صاحبر اووں کے نام ابو بکر ، عمر ، عثمان اور عباس وغیر ہم دکھے۔

ثالثاً رافضی نے اعداد غلط بتائے امیر المؤمنین عثان غنی کے نام پاک میں الف نہیں لکھا جاتا تو عدد 1201 ہیں نہ کہ 1202۔

1- بال اور افضى 1202 عدد كا بے كے ہيں؟ ابن سارا فضد كے؟

2- ہاں اور افضی 1202 عددان کے ہیں، اہلیس سرزیدا بن زیاد شیطان الطاق کلینی ابن بابوی قتی طوسی حلی۔

3-بال اورافضى الله علافر ماتا ب؛

ان الذين فوقو ادينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء ﴿ پاره ٨، الانعام ١٥٩) "وه جنبول نے اپن دين بين جدا جدارا بين تكالين اوركئي گروه بو گئے اے محبوب تنهيں نەخلافت كےحصول كامؤقف تھااور نەبى دنيا كمانے كالالچ تھادونوں كامؤقف صرف اورصرف دم عثمان ﷺ کا مطالبہ تھا امام حسن ﷺ نے جب خلافت حضرت امیر معاویہ ر کھنا کے سپر دکی تھی اس وقت شیعوں کے جو حالات تھے احتجاج طبری کے حوالہ ہے وہ بیان ہو چکے ہیں اس کے بعد جبشام میں امیر معاوید ﷺ پہنچاتو حسنین کریمین اور قیس بن سعد بن عبادہ نے بطیب خاطر بیعت بھی کر لی تواب لا کچ کا تو مسئلہ ہی نہ رہا۔ آ کے آخری مکتوب میں یہ چیز باقی رہ گئی جومولوی مقرر نے بیان کیا؟ '' جناب معاویه (ﷺ) ابتداءخلافت جناب علی ﷺ سے کیکرامام حسن ﷺ کی بیعت نہ كرنے تك باغى رہاور باغى كاتكم يبى بك كداكروه مرجائے تواسكى نماز جنازه يردهنا جائز نہیں ہے اگر وہ جنگ صفین میں قتل ہوجاتے تو اہل مدینہ میں کوئی بھی انکا جنازہ نہ یڑھتے کیونکدوہ باغی تصاسکے بعد مولوی مقرر نے دوران تقریر بیکھی کہا کہ جرین عدی، عمار بن یاسراوراولیس قرنی کے قبل کامعاملہ بھی امیر معاویہ کے پلڑے میں جاتا ہے''۔ الجواب: اس تقریر ہے مقرر نے اپنے فاسد عقیدہ کے ماتحت کئی غلطیاں کی ہیں۔ یماغلطی میہ ہے کہ بغاوت کے معنیٰ کواس نے سمجھا ہی نہیں۔ ووسرى غلطى يدب كهابل بغاوت كامؤقف كيا تفااس علم بى نبيل \_ تیسری فلطی بیہ ہے کے صفین کے بعد حضرت علی کھنے نے جو گشتی مراسلہ سب کی طرف جیجا اس پرحفرت على اكياحال بنه كا؟ چوتھی غلطی یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی الله عنهما جنہوں نے امیر معاویہ ﷺ کی بعت کی تھی اسکا کیا بتیجہ فکے گا اسکی تقریر سے قرآن مجید کا انکار حدیث شریف کی مخالفت لازم آتی ہے۔اب وہ مسلمان بھی رہایا ندر ہااب اس کے جواب سنو۔

لهم اجرهم ونورهم ﴿ ياره ١٤ الحديد ٩) . '' اوروه جوالله اورا سکے سب رسولوں پرایمان لائیں وہی ہیں کامل سیچے اور اوروں پر گواہ اسے رب کے یہاں ان کیلے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے'۔ ﴿ کنز الایمان ﴾ آیت کے عدد 3600 ہیں یہی عدد ہیں صدیق ، فاروق ، ذوالنورین ،علی، طلحہ، زبیر، سعد ،سعید ،ابوعبید ہ ،عبد الرحمٰن بن عوف کے۔ الحمد للدآيت كريمه كاتمام وكمال جمله مدح بھي پورا ہو گيا اور حضرات عشره مبشره كے اساء طيب بھي آ گئے جس ميں اصلا تكلف اور تصنع كودخل نہيں۔ کچھ دنوں ہے آگھ دکھتی ہے بیتمام آیات عذاب واساء شرار وآیات مدح واساء اخیار کے عدد محض خیال کے مطابق کئے جن میں صرف چند منٹ صرف ہوئے اگر لکھ کر اعداد جوڑے جائیں تو مطابقتوں کی بہارنظرآئے مگر بعونہ تعالی ﷺ اسقدر بھی کافی ہے۔ فلله الحمد والله تعالى اعلم فقيرمحم احمر ضا اب بتاؤكم المليحضرت كابيمولوى مقرر معتقد بيا مكر؟ تسفسرون على الله الكذب

و كفي به اثما مبينا.

الله تعالی ﷺ الل سنت و جماعت کو مدایت دے ایسے وابیات لوگوں سے نفرت کی قوت عطا فرمائے اور رافضیوں کے ساتھ ترک موالات کلی کی سعادت حاصل ہو۔ سوال 7; جو خض امیر معاویه ﷺ اوران کے خاندان کواہلِ بیت ِرسول کا دخمن اورا قتد ار كالالجى كيال شخص ك متعلق شرع شريف كاكياتكم ب؟ الجواب: فدكوره بالاحواله جات مين اس سوال كاجواب آچكا ہے۔ تشتی مراسلہ جوحضرت علی المرتضی ﷺ کا نبج البلاغة میں موجود ہاں میں طرفین سے

اس آیت کی روشنی میں ذراحالات کا جائزہ کیجئے۔ 1۔ جنگ شروع ہوئی جسکی وجہ قصاص عثمان ﷺ کا مطالبہ تھا۔ 2۔ جنگ ختم ہوگئی اورختم بھی صلح پر ہوئی ۔

سوال بیہ کہ کیاا میر معاویہ بھا ہے مطالبے ہدست بردار ہوگئے؟
اگر نہیں تو حضرت علی بھانے جنگ کیوں بند کی انہوں نے اللہ تعالی بھلا کے حکم کو پس پشت کیوں ڈال دیا قرآن مجید کی روسے ان کا فرض تھا کہ اس وقت تک جنگ جاری رکھتے جب تک کہ امیر معاویہ بھا، خدا تعالی بھلا کے حکم کی طرف (بقول شا) نہ لوٹ آتے اور تائب نہ ہوجاتے لہذا حضرت علی بھائے جنگ بند کرنے اور صلح کر لینے سے یہ ثابت ہوگیا کہ امیر معاویہ بھا باغی نہ تنے شیعہ کے زدیک فعل امام تو نص قطعی ہوتا ہے لہذا فعل ابواللائمہ حضرت علی بھائی نہ تنے شیعہ کے زدیک فعلی امام تو نص قطعی ہوتا ہے لہذا فعلی ابواللائمہ حضرت علی بھائی نہ تنے شیعہ کے زدیک فعلی امام تو نص قطعی ہوتا ہے لہذا فعلی ابواللائمہ حضرت علی بھائی نہ تو امیر معاویہ بھائی نہ ہونے پڑھی قطعی ہے۔
پھر مولوی مقرر کا کہنا کہ 'جنا ہے مصطفیٰ عقائے ہے جے باغی کہ دیا تو قیا مت تک کوئی بھی اسے غیر باغی ثابت نہیں کرسکتا'' مردود ہوایا نہ؟

پھراس ملے کے بعد حضرت معاویہ ہے، کا حضرت علی بھی ہے جس حسن سلوک کا اظہار موادہ بجائے خوداس الزام کی نمایاں تروید ہے۔

فیصلہ کے بعد حضرت علی ﷺ کے پاس تو صرف کوفہ اور تجاز رہ گیا تھا اور اس چھوٹی ی سلطنت کی حفاظت کیلئے جو جا نثار فوج حضرت علی ﷺ کے پاس موجود تھی اسکی جا نثاری کا عالم بیرتھا کہ حضرت علی ﷺ پی فوج سے دس دیکر امیر معاویہ ﷺ سے ایک لے لینے کو نفع کا سود اسجھتے تھے۔

تيرى بات يد ہے كدحفرت امام حن اللہ نے اپنى آزاد مرضى سے حقوق امير

پہلی بات بیہ کہ باغی کی تعریف میں بیعضر شامل ہے کہ دہ حکومت کے بنیا دی دستورگو تشکیم نہ کرے اور حکمران کی مخالفت اس بناء پر کرے کہ اپنے آپ کو حکومت کیلئے اسکے مقابلے میں زیادہ مستحق سمجھے اور اس سے خلافت چھینٹا جا ہے۔

لیکن امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی اسکاسب نہ کورہ ہاتوں
میں ہے کوئی ہاہ بھی نہیں تھی۔ امیر معاویہ ہے نے اعلان کیا کہ میں قصاصِ عثمان ہے کا
مطالبہ کررہا ہوں اور حضرت علی کے نے شتی مراسلہ میں وضاحت کردی کہ ہماراختلاف
صرف دم عثمان کے میں ہے۔ گشتی مراسلہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

سوچنے کی بات ہیہ ہے کہ جب دونوں فریق وضاحت کررہے ہیں تو بغاوت کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا بلکہ قصاصِ عثان ﷺ میں اختلاف کی وجہ سے بیرحاد شدرونما ہوا کوئی تیسرا آدمی یا گروہ دہائی دینے گئے کنہیں بیہ بغاوت ہے بات مروود ہوگی۔

من چه سرايم وطنبورهٔ من چه سرايد

بھائیو!امیرمعاویہ ﷺ ہے تمہیں بغض ہی حضرت علی ﷺ کا تو یکھ حیا کراوجس کے ساتھ بیتی وہ حقیقت ہے نا آشار ہے اور تمہیں بذرایعہ وجی حقیقت ہے آگاہ کرویا گیا؟

کیا خدا تعالی ﷺ ہے تمہارا کوئی خصوصی رشتہ ہے یا سکی دجہ بیہ کرتو کون؟ میں خواہ مخواہ۔ رب تعالی ﷺ فرما تا ہے ؟

فان. بغت احد هما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي ء الى امرالله ﴿ ياره٢٦، الجرات ٩)

" پھراگرایک دوسرے پرزیادتی کرے تواس زیادتی والے سے لڑویہاں تک کہوہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے"۔ ﴿ کنزالایمان ﴾

معاویہ ﷺ کوسونپ کر ثابت کر دیا کہ وہ باغی تو کہاں ہوئے بلکہ منصوص خلیفہ ہیں۔ جب حضرت امام حسن ﷺ نے ایکے ہاتھ پر بیعت کرلی تو شیعہ اور مولوی مقرر کے نز دیک امام کا بیفتل حضرت امیر معاویہ ﷺ کی خلافت پرنص ہوا۔ حضرت امیر معاویہ ﷺ کو باغی کہنے والوں کو قرآن کا واسطہ دینا تو ہے سود ہے کیونکہ موجودہ قرآن ہے انکا کوئی تعلق نہیں وہ اس قرآن کو کتاب المی تسلیم نہیں کرتے البعثدان

ہے بیکہناان کی خیرخواہی کی وجہ ہے ضروری ہے کہ حضرت علی ﷺ اورامام حسن ﷺ کا حیا کریں ان کے فعل مے منحرف ہوکراور براُت کا اظہار کر کے کیامندوکھا وگے۔ قریس میں کی کئی ہے۔ سی مہل جہ سے صنائل کی اسا وہ بھی طاعہ وہ معرقی ہے۔

قرآن مجید کی نذکورہ آیت کے پہلے حصہ سے ضمنا ایک اور بات بھی ٹابت ہوتی ہے۔

قرآن مجيد كالفاظمبارك بيربين؛

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ﴿ پاره٢٦، الحجرات ٩ ﴾
"اوراگرمسلمانوں كے دوگروه آپس ميں لايں توان ميں سلح كراؤ"۔ ﴿ كنز الايمان ﴾
توصفين ميں جو دوگروه تھان كواللہ تعالى مومن فرما تا ہے لہذا اگر بغض معاويہ كى وجہ ہے كوئى آ دى امير معاويہ ﷺ كوباغى كہنے ہے باز نہ آئے تو بھى ان كومومن كے بغير عيار فہيں ہاں آ دى قر آ ن كامئر ہوتواس ہے كھے بعیر نہيں جو چاہے كہتا كھرے۔

فقظ الله ورسوله اعلم بالصواب

محمد عبد الرشيد رضوي غفرله

خا دم الطلباء جامعه قطبيه رضويه چكنبر233 قطب آبادشريف تحصل وضع جمك الرتوم 6 زيقعد 1429 ه

5 نوبر 2008ء

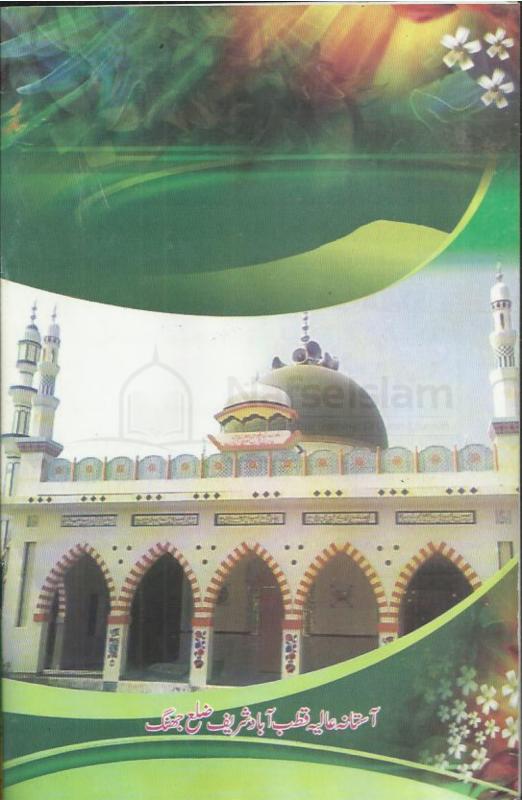